## ایک صاحب کے پانچ سوالوں کاجواب

ر سبط عبدالله دين صاحب كي پانچ سوالوں كاجواب)

ار سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسج الثانی نحمده وفعلى على رسوله الكريم

بىم الله الرحن الرحيم

## ایک صاحب کے پانچے سوالوں کاجواب

( از حضرت سيدنا مرزا بشيرالدين محمود احمد خليفة المسيح الثاني )

کری ! اللام علیم ۔ تیرہ مارچ کا لکھا ہوا خط جو ۱۸ ۔ مارچ کو صدر انجمن احمد یہ کے سیرٹری کے نام پہنچا میں نے پڑھا ہے۔ اور چو نکہ اس خط میں آپ نے اپنے سوالات کے جواب مجھ سے پوچھ کر لکھنے کی درخواست کی ہے میں نے مناسب خیال کیا کہ میں خود ہی ان سوالات کے جواب لکھوادوں۔ آگے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے افقیار میں ہے اور دلوں پر سوائے اس کے کسی کی حکومت نہیں۔ میں افسوس کر تا ہوں کہ چو نکہ میں کچھ دن بیمار رہا ہوں اس لئے آپ کو جلد جواب نہیں لکھوا سکا۔ آپ نے پانچ سوال کئے ہیں اور جمال تک میں سمجھتا ہوں وہ پانچوں سوال در حقیقت ایک ہی سوال کی شاخیں ہیں اور ایک سوال دو سرے کے ساتھ پوست ہے بسرحال میں آپ کے پانچوں سوالات کے جواب ذیل میں لکھوا تا ہوں۔ آپ ساتھ پوست ہے بسرحال میں آپ کے پانچوں سوالات کے جواب ذیل میں لکھوا تا ہوں۔ آپ کے پانچ سوال یہ ہیں:

میں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب مرحوم کی بہت تعریف سی ہے اور اسلام کے متعلق جو آپ نے تعلیم دی ہے میں اسے بہت عزت کی نظرسے دیکھتا ہوں۔

میں اس بات کے لئے تیار ہوں کہ ان کو ایک مصلح اعظم نشلیم کردں لیکن احمدیت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے مفصلہ ذیل امور کی وجہ سے خوف معلوم ہو تاہے۔

(۱) اگر میں احدیت کا اظہار کروں تو مجھے تمام مسلمان کافر سمجھیں گے اور مجھے بھی ان کو ابیا ہی سمجھنا پڑے گا۔ (۲) احمدی لوگ غیراحمدیوں کے پیچھے نماز پڑھناجائز نہیں سیجھتے اور اس کئے غیراحمدی بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اس طرح مجھے تمام اسلامی مساجد سے قطع تعلق کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ہرایک مسلمان کا بیہ فرض ہے کہ پنجو تلتہ جماعت کے ساتھ قریب کی مجد میں نماز پڑھے اور جعہ کی نماز جامع مسجد میں اواکرے۔

(۳) اس صورت میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احمدی نام اختیار کرنے سے مجھے کس قدر تکلیف اٹھانی پڑے گی قرآن کریم ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا قرآن کریم میں ہمارا نام مسلمان ہے اور ہمیں تاکید ہے کہ ہم ند ہب کو فرقوں میں تقسیم نہ کریں۔

(۴) قرآن یا احادیث میں کسی جگہ بیہ نہ کور نہیں کہ ہرانسان کواپنی نجات کے لئے مسیح اور مہدی پر اعلانیہ ایمان لانا ضروری ہے۔

(۵) باوجود اس کے ندکورہ بالا حالات کے ماتحت میں اس میں کوئی ہرج نہیں دیکھا کہ خفیہ طور پر ایمان رکھوں۔

یہ میرے عقائد ہیں اگر میں غلطی پر ہوں تو مہانی کر کے قرآن اور احادیث کے حوالہ جات سے مجھے اس غلطی پر مطلع کیا جائے۔

ان سوالات کا خلاصہ میں نکلتا ہے کہ آپ کے خیال میں حضرت مسیح موعود ی ماننے میں آپ کو بعض باتیں روک ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے سلسلہ احمد یہ میں علی الاعلان داخل ہونے سلسلہ احمد یہ میں علی الاعلان داخل ہونے سے اسلام کے بعض فرائض کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ گو ان تمام سوالات کے جواب الگ الگ بھی دوں گالیکن پہلے میں سب سوالات پر مجموعی طور سے نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔

میرے خیال میں ان سب سوالات کے جواب ہم صرف ایک سوال میں دے سکتے ہیں اور وہ سے کہ آیا حضرت میچ موعود خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے یا نہیں۔ اگر آپ حق پر نہ تھے تو ان سوالات کی ضرورت ہی نہیں رہتی کیونکہ جھوٹے آدمی کا مانا خواہ پوشیدہ ہو خواہ ظاہر ہر طرح گناہ اور معصیت ہے۔ اور اگر آپ سے تھے اور ہمیں بقین ہے کہ وہ ضرور سے تھے تو پھر بھی سے سوال حل ہو جاتے ہیں کیونکہ حضرت مسیح موعود ؓ نے اپنی بیعت کرنے یا نہ کرنے اپنے خالفوں کے پیچھے نماز پر ھنے یا نہ پر ھنے وغیرہا سب مسائل کی بناء خدا تعالیٰ کے الهامات پر رکھی ہے اور اپنی طرف سے ان مسائل پر پچھے نہیں کھا۔ پس آپ کی صداقت ثابت ہو جانے کے بعد ایک داناانسان کے لئے سوائے اس کے اور کوئی چارہ باتی نہیں رہتا کہ وہ ان سب باتوں کو بعد ایک داناانسان کے لئے سوائے اس کے اور کوئی چارہ باتی نہیں رہتا کہ وہ ان سب باتوں کو

قبول کرنا در حقیقت خدا تعالی کے فیصلہ کو قبول کرنا ہے۔ غرمنکہ اصل جھڑا صرف حضرت مسے موعود تی صداقت کے متعلق ہے اور سوال ہیہ ہے کہ کیا آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے تے ؟ اگر اس سوال کا جواب ہیہ طلح کہ ہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے تے تو اب جو پچھ ان کا علم ہے وہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ اور خصوصاً ان باتوں کے دد کرنے کی تو ہمارے پاس کوئی وجہ ہی نہیں جمین قبول کرنا پڑے گا۔ اور خصوصاً ان باتوں کے دد کرنے کی تو ہمارے پاس کوئی وجہ ہی نہیں جب کہ کی نبیت مسے موعود نے فرا دیا ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کیونکہ جب وہ ہیں تبین تو وہ باتیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور ان پر اعتراض نہیں پڑ ہیں آپ کے ان سوالات کے جواب میں سب سے پہلے تو میں ہی کموں گا کہ آپ اس بات کی شخص خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر آپ کو ان سوالات کا جواب ہیں خصر اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر آپ کو ان سوالات کا جواب ہیں خود ہی طرف سے ہیں تو پھر آپ کو ان سوالات کا جواب ہیں خود ہی طرف سے ہیں تو پھر آپ کو ان سوالات کا جواب ہیں خود ہی طرف سے ہیں تو پھر آپ کو ان سوالات کا جواب ہیں خود ہی طرف سے ہیں تو پھر آپ کو ان سوالات کا جواب ہیں خود ہی طرف سے ہو اس کے فیملوں کا ماننا ضرور ری میں جو دہ نوالی ہیں کہ ان کے متعلق مسے موعود کی خود ہی باتوں کے متعلق مسے موعود کا خواب ہیں مختورا آپ کے سوالات کا جواب نمبروار دیتا ہوں۔

کماگر میں احمدیت کا اظہار کروں تو مجھے تمام مسلمان کافر سمجھیں گے ا۔ پہلا سوال بیہ ہے: اور مجھے بھی ان کو ایبا ہی سمجھنا پڑے گا۔

اگر آپ اس سوال پر مزید غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گاکہ آپ کے احمدی مشہور ہونے یا نہ ہونے کو مسئلہ کفرو اسلام غیراحمیاں سے تعلق ہی نہیں کیونکہ پہلاسوال تو یہ ہوگاکہ آیا مسیح موعود کے مشر کا فر ہیں یا نہیں۔ اگر وہ کا فر نہیں تو خواہ آپ احمدی مشہور ہوں یا نہیں مسلمان ہی مانتا پڑے گا اور اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر بھی خواہ آپ اپ یا نہ ہوں آپ کو انہیں کا فر مانتا پڑے گا کیونکہ آپ کے احمدی مشہور ہونے یا نہ ہونے سے اصل واقعہ میں فرق نہیں آ جاتا اگر وہ کا فر ہیں تو ہر دو صورت میں کا فر ہی رہیں گے اور اگر وہ مسلمان ہیں تو ہر دو صورت میں مسلمان رہیں گے اگر موں فرق نہیں آ جاتا اگر وہ کا فر ہیں گا گر اب احمدی مشہور ہوں تو لوگوں کو آپ کے دلی خیالات کا علم ہو جائے گا اور اگر آپ احمدی مشہور نہ ہوں تو آپ کے حقیقی خیالات سے لوگ ناواتف رہیں جائے گا اور اگر آپ احمدی مشہور نہ ہوں تو آپ کے حقیقی خیالات سے لوگ ناواتف رہیں جائے گا اور اگر آپ احمدی مشہور نہ ہوں تو آپ کے حقیقی خیالات سے لوگ ناواتف رہیں گے۔ پس سوائے اس کے کہ حقیقت پر ایک پر دہ پڑا رہے نفرس حقیقت میں کسی کے احمدی

مشہور ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں آ تا۔ جو شخص مسیح موعود گو سچامان لے اور اسے ب بھی یقین ہو جائے کہ اس کے منکر کافر ہیں تو گو وہ اپنی احدیت کو ظاہر کرے یا نہ کرے اور لوگوں میں غیراحمہ می مشہور ہو تب بھی اینے دل میں تو اسے غیراحمہ یوں کو کافر ہی سمجھنا پڑے گا۔ اور اگر ایک شخص حفزت مسج موعود ؑ کے منکروں کو کافر خیال نہیں کر باتو خواہ وہ ای احمدیت کا کتنا ہی اعلان کرے غیراحدیوں کو کافر کہنے پر مجبور نہیں کیونکہ کسی چیز کے علی الاعلان کمہ دینے سے اس کے منکروں پر کفر کا فتوی نہیں لگ جاتا۔ بلکہ صرف اس چیز کے منکروں پر کفر کا فتوی لگتا ہے جس کا انکار واقعہ میں کفر ہو۔ اب رہا اس سوال کا دو سرا پہلو اور وہ بیر کہ آپ کے احمہ ی مشہور ہونے پر لوگ آپ کو کافر کہیں گے۔ سو اس کا جواب بیہ ہے کہ آپ کے اسلام پر دو سروں کے کافر کہنے یا مسلمان کہنے کا کیاا ٹریز تاہے حضرت ابو بکر؛ حضرت عمراور حضرت عثان النفی و دیگر صحابہ کرام کو مسلمانوں کی ایک جماعت منافق کہتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان کاخیال بیہ ہے کہ بیہ لوگ سیجے دل ہے اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے بلکہ صرف اسلام کا اظهار کرتے تھے اور ایسا منافق در حقیقت کا فرہی ہو تا ہے لیکن کیا ان لوگوں کے ایسا کمہ دینے ہے یہ بزرگ کا فربن جاتے ہیں یا ان کا کوئی نقصان ہو جا تاہے پھران کے بعد جس قدر بزرگ ہوئے میں قریباً سب پر کفر کا فتویٰ لگا۔ سید عبدالقادر جیلانی ؓ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور بڑے ا بدے مولویوں نے اس پر اپنی مهریں لگا کیں۔ آور آپ کا نام نعوذ باللہ من ذالک ابلیس رکھا۔ مجد د الف ثانی " 'احمد سرہندی ّ بر بھی کفر کا فتویٰ لگا۔ جنید بغدا دی ؓ اور شبلی ٌ بھی کافر قرار دیئے گئے لیکن کیاان لوگوں نے اپنے عقائد کواس ڈر سے کہ لوگ جمیں کافر کہتے ہیں چھیالیا۔اور کیا لوگوں کے کافر کہنے سے وہ واقعہ میں کافر ہو گئے یا ان کے دین میں کوئی نقص پیدا ہو گیا۔ آج تو سیٰ شیعوں کو اور شیعہ سنیوں کو۔ اور بیہ دونوں خوارج کو اسلام سے باہر خیال کرتے ہیں۔اس وقت ہندوستان میں کوئی ایبا فرقہ شمیں جس کے پیروان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا۔ نیکن کسی کے دو سرے کو کافر کنے سے اس کے ندہب میں کوئی نقص نہیں آجا تا۔ نقص تو تبھی آتا ہے جب واقعہ میں کوئی کفر کا عقیدہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ پس لوگوں کے کافر کہنے سے خوف کھا کرایک حق کو قبول نہ کرنائسی نفع کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک ھخص مسلمان ہو اور ساری دنیا اسے کافر کھے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا اور اگر ایک مخص کافر ہو اور سب دنیا اسے مسلمان کے تو وہ سلمان نہیں ہو جا تا۔

بات بیر ہے کہ لوگوں نے کفرو اسلام کے مسئلہ کو سمجھا ہی نہیں اگر وہ روحانی معاملات کو جسمانی معاملات پر عرض کر کے ان کی صداقت معلوم کرتے تو ان پر حق کھل جا آبااور صداقت روشن ہو جاتی۔ قرآن کریم کی یہ طرز ہے کہ وہ روحانی سلسلہ کا جسمانی سلسلہ سے مقابلہ کرکے ا بنی پیش کردہ تعلیم کی صداقت ظاہر کر تا ہے اور کسی بات کی صداقت ثابت کرنے کے لئے پیر طریق نمایت عمدہ ہے کیونکہ جسمانی سلسلہ کی نسبت تو نمسی کو شک ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور جب کہ کسی نہ ہب کو ان قواعد کے مطابق ثابت کر دیا جائے جو اللہ تعالی نے جسمانیات میں جاری کئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جا تا کہ وہ نہ جب اس خدا کی طرف ہے ہے جو دنیا کا خالق ہے۔ اگر ہم مسئلہ کفر کو اسی رنگ میں دیکھیں تو نمایت آسانی ہے حل ہو جاتا ہے کفر بیاری ہے اور اسلام صحت کا نام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حد تک انسان کے اندر بیاری کا مادہ ہوتے ہوئے بھی وہ تندرست کہلا تا ہے۔ کیونکہ دنیا میں اکثر انسان جو تندرست کملاتے ہیں ان کی صحت میں بھی خفیف خفیف نقص ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہم ان کو بیار نہیں کمہ دیتے۔اس طرح ہر بیار میں ایک حد تک صحت کا مادہ بھی ہو تا ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم اسے تندرست نہیں کہتے۔ تندرست اسی کو کہتے ہیں جس کے سب اعضاءِ رئیسہ بیاری سے بیچ ہوئے ہوں یا اس کے جسم پر بیاری غالب نہ آگئ ہو۔ اور بیار اسے کتے ہیں جس کے جسم پر بیاری غالب آگئ ہو یا اس کے اعضاءِ رئیسہ میں سے نمسی پر اسے غلبہ حاصل ہو گیا ہو۔ کفرو اسلام کابھی ہیں حال ہے ایک مخص باوجو د اس کے کہ اس میں بعض گناہ یائے جاتے ہوں مسلمان کملا تا ہے اور مسلمان اس لئے کہ اس کی روحانیت پر گناہ غالب نہیں آگیا۔ اور جب وہی گناہ غالب آجا تا ہے تو وہ کا فرہو جاتا ہے اسی طرح ایبا شخص بھی جو بہت ہے مسائل میں حق پر ہو لیکن ایک اہم مسئلہ میں جو روحانی سلسلہ کے اعضاءِ رئیسہ میں شامل ہو حق پر نہ ہو کا فر کہلا تاہے۔

پہلی بات کی مثال میں دہریہ پیش کئے جاسکتے ہیں کہ ان کے سب جسم پر بیاری کو غلبہ حاصل ہے اور وہ ندہب کے کسی اصل کو بھی قبول نہیں کرتے پھر پرہمو ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرتے ہیں کرتے ہیں کی روحانیت کا گویا ایک عضو کرتے ہیں لیکن آگے الهام اور نبیوں کو قبول نہیں کرتے ان کی روحانیت کا گویا ایک عضو درست ہے لیکن باقی بیار ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما تا ہے و مُن تَیکفُو بِاللّٰهِ وَ مُلْاِئْکَتِهِ وَ کُتُبِه وَ دُسُلِه وَ الْدَيْوَمِ اللّٰهِ خِدِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا بُعِيْداً۔ (الناء : ١٣٥) اور

برہموان ہاتوں میں سے جاروں پاتوں کا انکار کرتے ہیں۔ پھرمشر کین عرب ہیں جو خد کو تو مانتے تھے مگراس کے نبیوں اور کتابوں اور بعث بعد الموت کے منکر تھے اس کے بعد ہندو ہیں کہ وہ خدا تعالٰی ، ملائکہ 'الهام ' رسولوں اور بعث بعد الموت کے قائل ہیں لیکن صرف ابتدائی زمانہ کی ہدایت کے سوا اور سب ہدایتوں کے منکر ہیں۔ پھریبود ہیں ان میں سے دو گروہ ہیں ایک وہ جو سب مسائل کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن غبوں میں سے دو غبول کے منکر ہیں اور ا یک ان کا گروہ وہ ہے جو علاوہ ان دو نبیوں کے انکار کے بعث بعد الموت کا بھی قائل نہیں۔ آخر میں مسیحیوں کانمبر آتا ہے کہ بیر سب سے زیادہ اسلام کے قریب ہیں اور سب باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ صرف نبیوں میں ہارے آنخضرت اللها اللہ کو قبول نہیں کرتے لیکن یہ بھی کافر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شرائط اسلام مقرر فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو۔ ملائکہ پر ایمان ہو سب کتب ہر ایمان ہو۔ بعث بعد الموت ہر ایمان ہو۔ ان میں سے ایک شرط ان میں یورے طور پر نہیں پائی جاتی یعنی وہ سب عبوں پر ایمان نہیں لاتے بلکہ خاتم البیتن آنخضرت الطالطين كے منكر میں۔ اب آخضرت الطالطین كے بعد اگر كوئي شخص خدا تعالی كی طرف سے دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا جا تا ہے تو جو مسلمان کہلانے والے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ باوجود دیگر سب نداہب کی نسبت اس کے قریب ہونے کے ایک شرط کے بورانہ ہونے کی وجہ ہے بیاروں میں ہی شامل ہوں گے کیونکہ اعضاءِ رئیسہ میں سے ان کاایک عضو بیار ہے۔ اب جس شخص کے خیال میں ایک دو سرے شخص میں ندکور بالا قاعدہ کے ماتحت جو خود قرآن کریم نے بتایا ہے کوئی نقص پایا جاتا ہے اور وہ اسے کافر کہنے پر مجبور ہے۔ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس میں ایک ایسی بیاری پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بیاروں میں شامل ہونے کے لا ئق ہے۔ اس فخص کو اس پر ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں اس کا حق ہے کہ اس کی غلطی ات سمجھائے اور بتائے کہ مجھ میں سب شرائطِ اسلام پائی جاتی ہیں۔ پس بجائے مجھے جو بورا مسلمان ہوں کافر کہنے کے قواینے اسلام کی اصلاح کر لیکن اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ اسے بیہ کے کہ تو اپنے عقیدہ کو حق سجھتے ہوئے مجھے کا فرکیوں خیال کر تا ہے۔ کا فرکے تو صرف بیہ معنی ہیں کہ وہ اصول مسائل میں سے سب یا بعض یا ایک مئلہ کا انکار کرتا ہے اور جو مخض کسی انسان کی نسبت ایبا خیال کر تا ہے وہ اسے کافر خیال کرنے پر مجبور ہے اور اگر وہ اسے مسلم ہی سمجمتا ہے تو اسے اس کے خیالات کو قبول کرلینا چاہئے اور اپنے خیالات کو ترک کرنا چاہئے۔

غرض جب کافر کالفظ استعال کیا جا آئے تو اس کے صرف میہ معنی ہیں کہ جس مخص کی نبت وہ لفظ استعال کیا گیا ہے وہ کم سے کم ایک بوے حق کا انکار کر رہا ہے اور جبکہ اسکے صرف میہ معنی ہیں تو کیسی خلاف عقل بات ہو گی اگر ہم اپنے مخالف سے جس کے نزدیک ہمارااور اس کا اصولی اختلاف ہے میہ امید رکھیں کہ وہ ہماری نبیت میہ اعلان کرے کہ ہم کسی حق کا انکار نہیں کرتے یا دو سرے لفظوں ہیں میہ کہ ہم کافر نہیں ہیں۔ ہم اس کو میہ تو ضرور کمیں گے کہ ہمیں کافر کھنے پر تم غلطی پر ہو اور ہم میں سب شرائط اسلام پائی جاتی ہیں اور تم کو بھی چاہئے کہ اس حق کو قبول کرو جو ہمارے پاس ہے لیکن جب تک وہ اپنے عقائد پر قائم ہے وہ ہمیں کافر کے سوااور کچھ نہیں سمجھ کھنا پس جو مخص احمد ی ہو آئے اسے اگر دو سرے لوگ کافر کہتے ہیں تو انہیں ایسا کہتے دے اور ان کو سمجھائے کہ میں حقیقی اسلام پر ہوں اور ان لوگوں کا حق ہے کہ اپ عقائد کہ کے مطابق اسے کافر ہی سمجھ سے جس جو ان کے ذہب کے روسے واقعہ میں اس نے ایک جھوٹے کہ میں حق پر سم طرح کمہ سکتے ہیں اور اگر میہ واقعہ میں حق پر ہے تو کہ اسے حق پر سمل طرح کمہ سکتے ہیں اور اگر میہ واقعہ میں حق پر ہے و لوگوں کا جو تھ میں حق پر ہے تو وہ اسے حق پر سمل طرح کمہ سکتے ہیں اور اگر میہ واقعہ میں حق پر ہے و

کہ احمدی غیراحمدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھے۔اگر ۲۔ آپ کا دو سراسوال ہیہ ہے: کوئی مخص احمدی ہو جائے تو اسے کُل مجدوں سے علیمہ ہونا پڑے گا۔اور ایک فرض کو ترک کرنا پڑے گاجو جائز نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی بناء صرف خیالات پر نہیں اور اسلام انسان کو رسومات میں گرفتار کرنے نہیں آیا۔ بلکہ اسلام میں جس قدر احکام ہیں ان سب کی غرض اطاعت اللی ہے اور کوئی کام اپنی ذات میں ثواب کامستحق انسان کو نہیں بنا دیتا بلکہ اطاعت اللی انسان کو ثواب کامستحق بناتی ہے نماز کیسی اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اور عملی شریعت کے ارکان میں سے ہے لیکن اگر کوئی محض سورج نکلتے وقت یا سورج ڈو بے وقت نماز پڑھے تو ہمی عبادت مناه ہو جاتی ہے۔ روزہ قرب اللی کا ذریعہ ہے لیکن عید کے دن روزہ رکھنے والا شیطان ہو تا ہے پس کوئی عمل در حقیقت نی ذاتے اچھا نہیں بلکہ عمل وہی اچھا ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا کامستحق

جنگ احزاب میں آنخضرت القلطینی کو چار نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑیں حالانکہ قرآن کریم میں کمیں اس بات کا ذکر نہیں گر آپ کا یہ نعل شریعت اسلام کے خلاف نہ تھا۔ نہ قرآن کریم

کے تھم کے خلاف۔ وہ ایک و قتی مجبوری تھی جس کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا۔ اب بھی اگر کسی کو ایسی مجبوری پیش آئے تو وہ ایسا ہی کر سکتا ہے اور اس کے لئے ایسا جائز ہو گا۔ سونا پہننا مردوں کے لئے جائز نہیں لیکن حضرت عمر" نے کسریٰ کے کڑے ایک صحابی کو پہنائے اور جب اس نے ان کے پیننے سے انکار کیا تو اس کو آپ نے ڈاٹٹا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں مجھے کسریٰ کے کڑے نظر آتے ہیں۔اسی طرح ایک موقعہ پر کسریٰ کا تاج اور اس کاریشی لباس جب غنیمت کے اموال میں آیا تو حضرت عمرؓ نے ایک ہمخص کو اس لباس اور اس تاج کے بیننے کا تھم دیا اور جب اس نے پہن لیا تو آپ رو پڑے اور فرمایا چند دن ہوئے کسریٰ اس لباس کو پین کراد راس تاج کو سرپر رکھ کر ملکِ ایران پر جابرانہ حکومت کر تا تھااور آج وہ جنگلوں میں بھاگا پھررہا ہے۔ دنیا کا یہ حال ہو آ ہے اور یہ حضرت عمر کا فعل ظاہر بین انسان کو شاید درست معلوم نه ہو کیونکہ ریشم اور سونا پہننا مردوں کے لئے جائز نہیں لیکن ایک نیک بات سمجھانے اور نصیحت کرنے کے لئے حضرت عمر "نے ایک مخص کو چند منٹ کے لئے سونااور ریشم پہنا دیا۔ غرض اصل شے تقویٰ اللہ ہے۔احکام سب تقویٰ اللہ کے پیدا کرنے کے لئے ہوتے ہیں اگر تقوی اللہ کے حصول کے لئے کوئی شئے جو بظاہر عبادت معلوم ہوتی ہے چھوڑنی بڑے تو وہی کار ثواب ہو گا جیسے میں نے بتایا ہے کہ عید کے دن روزہ اور سورج نگلتے اور غروب ہوتے وفت نماز کا ترک ہی ثواب کا موجب ہے اور ان عباد توں کا ان او قات میں بجالانا انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ اُس اصل کو مد نظرر کھ کر اب آپ نماز باجماعت کے معاملہ کو دیکھیں۔ مسے موعود ٌ آیا ہے اس کی صداقت کو ہم نشانات سے دیکھتے ہیں اور اسے سچایاتے ہیں۔اے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تیری جماعت کے لوگ غیروں کے پیچیے نماز نہ پڑھیں۔اب ﴾ بنائیں کہ خدا تعالیٰ کے اس تھم کا ماننا ثواب ہو گایا اس کو ترک کرنا ثواب ہو گا۔ نماز باجماعت ب شک ایک کار ثواب ہے لیکن ای وقت جب کہ اللہ تعالی کے تھم کے ماتحت ہواگر خدا تعالیٰ کے تھم کے خلاف وہ نماز ہو تو وہ ثواب شیں بلکہ گناہ ہے۔ بعض علماء نے بھی اینے مخالفوں کے پیچیے نماز پڑھنے سے اپنے متبعین کو رو کا ہے لیکن ان کا بیہ نعل ناجائز تھا کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ تھا۔ لیکن مسیح موعود " کی صداقت کو جب ایک مخص مان لے اور مسیح موعود " ایک بات اذن اللی سے کھے تو اس کی اطاعت ہی کارِ ثواب ہو گانہ کہ اس کی خلاف ورزی۔ ہم تو احادیث میں دیکھتے ہیں کہ بارش کے دفت بھی جماعت ترک کر دینے کی اجازت

ب اور صَلَو إ فَى و حَالِكُمْ (مسلم كمَّاتِ المساحِده ومواضع الصالية باب الصلوة فر علم ہے۔ جب اس چھوٹی می وجہ کے پیدا ہونے سے نماز باجماعت کو ترک کیب جاسکتا ہے تو جمال الله تعالی کا تھم ہو وہاں یہ عذر کیو نکر پیش کیا جا سکتا ہے کہ احمدی ہو کر نماز باجماعت ترک کرنی بڑے گی جس خدانے نماز با جماعت کا تھم دیا ہے اسی نے اپنے مسیح کی معرفت یہ تھم دیا ے کہ اب غیر کے پیچیے نماز نہ پڑھو۔ پس اگر مسیح موعود ؑ سچاہے تو اب ثواب اس میں ہے اُور وہی نماز قبول ہے جو علیحدہ پڑھی جائے نہ وہ جو غیراحدی کے بیچھے۔اس جگہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ شریعتِ اسلام تو کامل ہو چک ہے اب بیہ نیا تھم کیونکر جاری ہوا کیونکہ بیہ کوئی نیا تھم نہیں۔ حضرت مسیح موعود ؑ اگر بیہ تھم دیتے کہ نماز باجماعت پڑھنی جائز نہیں تب بے شک ایک نیا تھم ہو تاکیکن آپ نے تو یہ تھم دیا ہے کہ غیراحدی کے پیچھے جائز نہیں اور یہ تھم نیانہیں نماز با جماعت سے تو آپ نے نہیں رو کا۔ احمدی آپس میں نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر جو مخص احمدیت قبول کرتا ہے اسے اللہ تعالی اکیلا نہیں رکھتا بلکہ اس کے لئے جماعت کاسامان پیدا کر دیتا ہے۔ آپ غور فرما کمیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص جو نماز پڑھا رہا ہے وہ ناپاک ہے اور بلاغسل نماز پڑھا رہا ہے یا بلاوضو تو آپ اس کے پیچیے نماز یرے لیں گے؟ کھی نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ امام تو احکام اسلام کو تو ڑ رہا ہے اس کے يَحِي نماز كي قبوليت كيا بولى - آخضرت اللهاية فرات بي مَنْ مَاتُ وَلَمْ يَعْر فَإ مَا مُ ذُمَانِهِ مًا تُ مِيْتَةٌ كَا مِلِيَّةً وكشف الخمّة عبر السّراك بو مخص الم وقت أور مسيح موعود كو قبول نہیں کرناوہ کس قدر خدا تعالیٰ ہے دور ہے حتیٰ کہ آنخضرت ﷺ جوانسانوں میں ہے اصدق الصادقین ہیں اس کی موت کو اسلام سے پہلے کے کفار کی موت کی طرح قرار دیتے ہیں۔ پس جو مخص آنخضرت اللها الله کو قبول کر تا ہے اور پھر حضرت مسیح موعود کی صداقت کو قبول کر آ ہے وہ آپ کے منکر کے پیچھے کس طرح نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ نماز کا امام تو سب جماعت کا قائم مقام ہو تا ہے پھر کیا خدا تعالیٰ کے حضور اپنی التجاؤں کے پیش کرنے کے لئے انسان اس مخض کو آگے کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالی ناراض ہے اس مخض کو اپنا امام بنانا کویا اپنی دعاؤں کو بھی قبولیت سے محروم رکھناہے۔ گور نمنٹ کے پاس لوگ ڈیپو میشن بھیجے ہیں توبید دیکھ لیتے ہیں ایا مخص ڈیپوٹیشن کا رئیس موجس سے حکام خوش موں اور مجھی ڈاکویا مجرم کو آگے نہیں کرتے کیونکہ اس سے انہیں خطرہ ہو تاہے کہ اگر در خواست قبول ہونی بھی ہوگی تو نہ ہوگی اس

آپ آخضرت اللظائی کے اقوال پر بھی غور فرمادیں ان سے بھی فابت ہے کہ می گئی اندائم اللہ علیہ دو سرے کے پیچھے ہی نماز پڑیں گے۔ آخضرت اللظائی فرماتے ہیں۔ ککیف اندائم اندائر فیکٹم ابن مُرک مکم اندائر ہوں گئے۔ آخضرت اللظائی باب نزول عیلی بن مریم حاصل بشریعة نبینا محمد صلد الله علیه وسلم، دو سری حدیث میں ہے و اِ ما مُکٹم مینکم ۔ (بخاری تاب بدء افن باب نزول عیلی ابن مریم علیما اللام) اب اس حدیث پر غور کریں کسے صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ اجریوں کا امام احمدی ہی ہونا چاہئے۔ فرماتے ہیں کہ جب عیلی بن مریم نازل ہوں گ تو تم میں احمدی ہی ہونا چاہئے۔ فرماتے ہیں کہ جب عیلی بن مریم نازل ہوں گ تو تم میں کہ ہے ہی امام ہوگا۔ اب یہ بات تو صاف فابت ہے کہ نماز کا امام عیمائی یا ہندو تو ہؤاہی نہیں کر تا کہ ہم اس جگہ یہ خیال کر لیں کہ آنخضرت الطاقائی ہی نہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی یہ خصوصیت ہوگی کہ امام ہندو عیمائی یا یہودی نہ ہواکریں گے بلکہ مسلمان ہی ہوں گے غرض اس خمیم اس حدیث کو لغو اور بے معنی بنا دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پس اس کے بی مسلمان ہوگا اس حدیث کو لغو اور بے معنی بنا دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پس اس کے بی معنی ہو سکتے ہیں کہ مسیح کے نزول تک تو سب فرق کا اختلاف ایسانہ ہوگا کہ ایک دو سرے کی معنی بنا دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پس اس کے بی معنی ہو سکتے ہی کہ مسیح کے نزول تک تو سب فرق کا اختلاف ایسانہ ہوگا کہ ایک دو سرے کے معنی بنا دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پس اس کے بی

یچھے نماز ترک کر دیں لیکن چو تکہ وہ اللہ تعالی کا مرسل ہوگا اس لئے اس کی جماعت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ان کا ام انہی ہیں ہے ہوگا نہ کہ ان دو سرے فرق سے جو دعوٰی اسلام کرتے ہوں گے۔ غرض غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ترک ہرگز کسی فرض کا ترک نہیں بلکہ قرآن کریم و احادیث کی رو سے امام جماعت امامت کے اہل انسان کو بنانا چاہئے اور چو نکہ ایک مامور اور بامور بھی مرسل مامور اور پھر مسیح موعود گاانکار ایک خطرناک جرم ہے جو انسان کے متعلق کو اللہ تعالی سے تو ڈریتا ہے۔ اس لئے مسیح موعود گامکر ہرگز ایک احمدی کی امامت کا اہل نہیں اور بموجب حدیث جماعت مسیح موعود گا امام خود انہی میں سے ہونا چاہئے اور خدا تعالی نے مسیح موعود گا امام خود انہی میں سے ہونا چاہئے اور خدا تعالی نے مسیح موعود گا امام خود انہی میں سے ہونا چاہئے اور خدا تعالی نے مسیح موعود گا امام خود انہی میں سے ہونا چاہئے اور خدا تعالی نے مسیح موعود گا امام خود انہی میں ہے ہونا چاہئے اور خدا تعالی

علادہ ازیں آپ یہ بھی خیال فرادیں کہ مسے موعود کی نسبت رسول اللہ ﷺ حکماً

عدد لا (بخاری کتاب بدء الخق باب نزول عیلی ابن مریم علیمااللام) فرماتے ہیں لیعنی وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کرنے کے لئے آئے گااور اس کے فیصلے بالکل درست ہوں گے پس جب مسے موعود کے فیصلوں کو آنحضرت اللے اللے اللہ عنص اور کسی انسان کا کیا حق ہے کہ ایک شخص کو مسے موعود مان کر پھر بھی کے کہ اسکے بعض فیصلوں کو مان کر اسلام کے بعض احکام کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ کیا حکماً عَدُ لا کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں؟ اس کا تو ہر ایک حکم اسلام کے ماتحت ہی ہوگا۔ پس میہ بین یا نہیں گران کو مسے میں مسے ہیں یا نہیں گران کو مسے مان کران کے فیصلوں کو اسلام کے خلاف نہیں کما جاسکتا۔

کہ قرآن کریم میں ہارانام مسلم رکھا گیا ہے اور ہمیں احمدی میں ہارانام مسلم رکھا گیا ہے اور ہمیں احمدی میں اور ایک اور فرقہ کی بنیاد رکھیں سواس کا جواب یہ ہے کہ احمدی نام ہارے نہ ہب کا نہیں۔ ہمارا نہ ہب اسلام ہی ہے۔ لیکن جب کہ اس وقت مسلمانوں میں ہزاروں فرقے موجود ہیں اگر ہم صرف مسلمان کہلا کیں تو دنیا ہماری خصوصیات سے کس طرح واقف ہو۔ اس وقت احمدی کا لفظ گویا ہمارے لئے ایک اشتمار ہے اور اس کے یہ معنی نہیں کہ احمدی کوئی نیا فرہب ہے بلکہ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس جماعت میں شامل ہیں جو مسج موعود کو مانے والی ہے۔ دیکھئے اللہ تعالی نے رسول اللہ الشاہی کے کہ خاب دیا ہمیں اور ای جماعت میں شامل ہیں جو مسلم معنی نہیں اور ای جماعت میں شامل ہیں جو مسلم معنی نہیں اور ای جماعت میں شامل ہیں جو میں موعود کو مانے والی ہے۔ دیکھئے اللہ تعالی نے رسول اللہ الشاہی کے کہ نہیں اور پھر بہت سے آدمیوں کو نبی کر کے پکارا ہے یا نہیں۔ پھر کیا یہ سنگم کم کم

الْمُسْلِمِيْنَ كَ خلاف ہے؟ ہرگز نہيں وہ لوگ نبی بھی تھے مسلمان بھی تھے۔ اسلام ان كا ند جب تھا اور نبوت ان كى خصوصيت تھى جو اور دو سرے مسلمانوں میں نہيں پائى جاتى تھى۔ پس نبی یا خاتم البّیّن كے نام سے پكارنے سے بيہ مطلب نہيں تھا كہ مسلم كے نام كے خلاف كياگيا ہے بلكہ اس میں ایک خصوصیت بتلائی گئی تھی۔

پھر خود قرآن کریم میں مهاجرین و انصار کے دو گروہوں کا ذکر آتا ہے اور بیہ دونوں گروہ ملمانوں میں سے تھے۔ کیا پھر قرآن کریم نے خود اپنے ہی بتائے ہوئے قاعدہ کے خلاف کیا کہ آپ ہی تو بتایا کہ تمہارا نام مسلم ہے اور آپ ہی ایک جماعت کو مهاجر کے نام سے پکارا اور ایک کو انصار کے نام سے مگراس کا جواب ہی ہے کہ بیہ نام مسلم نام کے خلاف نہیں وہ لوگ ند ہباً مسلم تھے لیکن چو نکہ ان میں بعض خصوصیات ہیں جن کا ذکر کرناان کے درجہ اور ان کے حقوق کے اظہار کے لئے ضروری تھااس لئے ان کا ذکر بھی کیا گیا جو سُمْکُم الْمُسْلِمیْنَ -(العج : 29) کے خلاف نہ تھا۔ اس طرح مسلمانوں میں سے کوئی سید کوئی قریش کوئی پھان کوئی مغل وغیرہ کملاتے ہیں اور یہ سَمُحُمُ الْمُمْسِلِمِیْنَ کے خلاف نہیں بلکہ بعض جگہ اس کا اظهار ضروری ہو جاتا ہے۔ گور نمنٹ نے پنجاب میں خاص اقوام کو زمین کے خریدنے کا اہل قرار دیا ہے اور ہر قوم کو مستحق نہیں سمجھا۔ اب اگر مسلمان سُمْکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ کے ماتحت این ان ناموں کو پوشیدہ رکھیں جو ان کی قوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ ان تمام حقوق سے محروم ہو ﴾ جائیں۔ای طرح آپ نجور کریں کہ ہرایک شخص کاایک نام ہو تاہے اگر سب مسلمان ای تھلم کے ماتحت نام رکھنے چھوڑ دیں تو دنیا میں کس قدر تباہی آجائے۔ غرضکه مختلف وجوہات کے ماتحت انسان کو اینے بعض نام قرار دینے بڑتے ہیں تبھی اپنے آپ کو دو سرے لوگوں سے ممتاز کرنے کے لئے وہ اپنانام رکھتا ہے یا بیہ کہ اس کے والدین اسکا کوئی نام رکھتے ہیں اور بھی ایک قوم کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ایک قومی نام رکھا جا تا ہے کبھی بعض عمدوں اور مدارج کے بنانے کے لئے نام رکھے جاتے ہیں اور ایبا کرنے سے مسلمانوں کے مسلم نام میں کوئی فرق نہیں آجا آ۔ پس ہم جو اینے آپ کو احمد ی کہتے ہیں تو یہ قرآن کریم کے تھم کے خلاف نہیں کیونکہ اس کا بیہ مطلب نہیں ہو تاکہ ہم مسلم نہیں بلکہ ہم ہیشہ اپنے آپ کومسلم ہی کہتے ہیں۔ احمدی تو ہم صرف اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے کہلاتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو مسے موعود ا کے ہاتھوں یر اسلام کی حقیقت کو پاکر مسلم بنے ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالی کے مأمور اور

مرسل کو رد نہیں کیا بلکہ قبول کیا ہے جس طرح انصار اس لئے انصار کہلاتے تھے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے رسول کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ غرضکہ احمدی کہلانے میں اسلام کا انکار نہیں بلکہ ایک خصوصیت کا اظہار ہے۔

باقی رہا ہے کہ قرآن کریم نے فرقہ بندی سے منع کیا ہے سویہ بالکل درست ہے۔اسلام نے فرقہ بندی سے منع کیا ہے جو شخص فرقہ بندی کر تا ہے وہ غلطی کر تا ہے مگر ہم تو کوئی فرقہ بندی نہیں کرتے ہم تو اصل اسلام کو نفلی اسلام اور بناوئی اسلام سے علیحدہ کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمان کملانے والے لوگ ہزاروں گندے عقائد اور بد رسومات میں مبتلا ہیں اور بہت ی صدا قتوں سے منکر ہیں۔ مسیح موعود ً نے ان سب باتوں کو غدا تعالیٰ کے تھم کے ماتحت دور کیا ہے اور حقیقی اسلام کو پیش کر کے اس کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ بس بیہ فرقہ بندی نہیں بلکہ اسلام کی شیرازہ بندی ہے۔ کیا قرآن کریم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ اسلام کی شیرازہ بندی مجھی نہ کرنا اور خواہ مسلمان اسلام سے کتنے ہی دور ہوتے چلے جا کیں تم ان کو اصل اسلام کی طرف نہ بلانا اور اگریہ جائز ہے تو احمد ی جماعت کا قیام فرقہ بندی کی بناء پر نہیں بلکہ اسلام کی شیرازہ بندی کی بناء پر ہے۔ اور جولوگ اسلام سے دور چلے گئے تھے ان کو تھینج تھینج کر ایک مرکز پر جمع کیاجا رہا ہے۔ اسلام میں کسی شخص کا ہاتھ یا پیر کاٹ دینا منع ہے لیکن ایک ڈاکٹر جب ایک بے کار عضو کو کاف دیتا ہے تو یہ عین ٹواب ہو تا ہے کیونکہ اسکا ساتھ جڑا رہنا دو سرے اعضاء کو بھی خراب کر دے گااس طرح محفوظ اعضاء کو بے کار اعضاء سے جدا کر دیتا اور ان کو ایک شیرازہ میں لے آنا ہرگز فرقہ بندی نہیں کہلا سکتا۔ اس وقت اگر حقیقی اسلام کو الگ نہ کیا جائے تو اسلام کی تاہی یقینی ہے۔ ضروری ہے کہ اسلام کی بهتری اور اس کے احیاء اور قیام کے لئے حق کو باطل سے علیحدہ کر دیا جائے۔

کہ قرآن کریم میں یا احادیث میں کہیں اس بات کا تھم ہے۔ چوتھاسوال آپ کا ہیہ ہے: نہیں کہ مسے دمہدی کو کھلے طور پر قبول کرنا۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم سے تو سوائے آنخضرت الشائلی کے اور کسی نبی کی اطاعت کا قبل از وقت تھم دیا جانا معلوم نہیں ہو تا لیکن جب کہ اللہ تعالی صاف فرما تا ہے کہ کھو نُوْا مَعَ الصَّدِ قِیْنَ صاد قول کے ساتھ مل جاؤ۔ الاجہ : ۱۱۹ اور فرما تا ہے کہ و اُد کھوا مَعَ السَّدِ قِیْنَ صاد قول کے ساتھ مل جاؤ۔ الاجہ : ۱۱۹ اور فرما تا ہے کہ و اُد کھوا مَعَ السَّدِ قِیْنَ الرّا کِعیْنَ الرّا ہے کہ و اور مہدی کانام

لے کر اس بات کی ٹاکید کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کی فرمانبرداری کرو۔ اگر مسیح موعود " صادق ہے تو اس کے ساتھ ہونے اور اس کی جماعت میں علی الاعلان شامل ہونے کی ضرورت ہے اور قرآن کریم کا تھم ہے اور اگر کاذب ہے۔ نعوذ باللہ ۔ تو پھراس سوال کی ہی ضرورت نہیں پھر قرآن کریم میں اللہ تعالی نسل انسان کو فرما تاہے فیامتًا بَیاْ تَیْنَکُمْ مِّنْتْ مُدَّی فَمَنْ تَبِیَ هُدَايَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ هِ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْا وَكُذَّبُوْا بِأَيْتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّادِ مُمْ فَيْهَا خُلدُونَ مر القره : ٣٠:٣٩) - يس بس كانام مهدى ركها كياب وه جب دنیامیں آئے تو اس کے ساتھ ہوناادر اس کی جماعت میں داخل ہوناتو ایک تھم اللی ہے۔ الله تعالیٰ کی بدایت کی اتباع کرنا تو مؤمن کا فرض اولین ہے۔ اسی طرح الله تعالیٰ قرآن کریم مِن فَرِانًا ﴾ كَ كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَا مُرُّونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهُونَ عَنِ المُنكر وَتُومِنُونَ باللّهِ - ( العران : ١١١) تم بمترامت بوجولوگول كے نفع كے لئے نکالی گئے ہے تم لوگ سب نیک باتوں کا تھم کرتے ہو اور سب بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو دو سری امتوں پر نضیلت ہی اس لئے دی گئی ہے کہ ان کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زند گیوں کو لوگوں کے نفع کے لئے وقف کر دیں اور حق باتیں لوگوں کو پہنچاتے رہیں اور بری باتوں سے روکتے رہیں۔ پس جبکہ مسلمان کا فرض دو سردں کو حق پنچانا ہے تو اپنا نہ ہب پوشیدہ رکھنا اسے کس طرح حائز ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ہدایت نازل ہو گئی تو ہرایک مؤمن کا فرض ہے کہ وہ اس کو شائع کرے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے اور یہ مسلم کا پہلا فرض ہے اور ایک دو سری جگہ اللہ تعالیٰ تبلیغ کرنے والے لوگوں کو کہتا ہے کہ أُولَيْكَ مُم المفلِحون (ال عران : ١٠٥) لعني جب تك لوكول كو دعوت حق ديخ كا ماده سلمانوں میں رہے گاای وقت تک مسلمان کامیاب ہوں گے۔ پس ان تمام آیات کے ہوتے ہوئے ایمان کا پوشیدہ رکھنا جائز نہیں۔ اور ان آیات میں ہرگز کہیں نہیں لکھاکہ یہ حکم صرف فلاں فلاں نبی کے لئے ہے یا بید کہ فلاں فلاں ہدایت کے لئے۔ پھرہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم مِين يهود كي نبت آيا ہے كه اَلَّذِيْنَ اٰتَينَهُمُ الْكِتْبَ يَعْدِ فُوْنَهُ كَمَا يَعْدِ فُوْنَ اَبْنَاءَ هُمْ-لالبقره : ١٣٧) ابل كتاب رسول الله الإلفائية كواس طرح بهجانة بين جس طرح اپنج بيول کو۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ دل ہے تو وہ آپ کے مُومن تھے لیکن اس کا اظہار نہیں

کرتے تھے۔ لیکن باوجود اس کے ان پر سخت الزام لگایا گیا ہے۔ پھر ہم حضرت مسے موعود گے الہمامات کو دیکھتے ہیں تو دہاں بھی یہ حکم پاتے ہیں کہ جو شخص اس کشتی میں نہیں بیٹھتا جو اللہ تعالی نے مسیح موعود گے ہاتھوں سے تیار کروائی ہے یعنی احمد ی جماعت میں داخل نہیں ہو تا تو وہ اللہ تعالی کے عذاب سے محفوظ نہیں اور اس کے فضلوں کا وارث نہیں ہو سکتا۔

کہ ندکورہ بالا واقعات کے ہوتے ہوئے اگر میں ۵۔ پانچواں سوال آپ کا پیہ ہے: آپ کو خفیہ طور پر قبول کروں تو اس میں کچھ حرج نہیں؟ سواس کا جواب بیہ ہے کہ میں پہلے سوالوں کے جواب دے چکا ہوں جن میں میں نے بتایا ہے کہ مأموروں کا مانٹا اور ان کی جماعت میں شامل ہو نا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسے موعود کی جماعت سے عظیم الثان ترقیوں اور انعامات کے وعدے کئے ہیں۔ ان وعدوں کا حصہ دار انسان تب ہی ہو سکتا ہے جب ان کی جماعت میں شامل ہو۔ مکرمی! آپ سوچیں کہ اگر سب لوگ ای طرح اپنے دل میں فیصلہ کر کے اپنی اپنی جگہ پر قائم رہیں تو وہ کام جو مسیح موعود ؑ کا ہے کس طرح پورا ہو۔ آپ نے جو خیالات ظاہر فرمائے ہیں بیہ دو سروں کے لئے بھی روک ہو سکتے ہیں۔ پھراسلام کا غلبہ جو مسے موعود ؑ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کرانا چاہتا ہے کیو ٹکر ہو اور کھرے اور کھوٹے میں کیا اممیاز پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الهام حضرت مسیح موعود مو بیعت لینے پر مقرر فرمایا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت اللہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہو نیر مأمور تھے ان کی بیعت کی نسبت بھی صحابہ" کو اس قدر اصرار تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ دیر بغیرا یک امام کے رہنے کو پند نہ کیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ پر بیت کرلی اور جس شخص نے بیت نہ کی اس ہے بالکل قطع تعلق کرلیا اور کلام تک چھو ڑ دیا۔ پس جب بیہ غیرمامور خلفاء کا حال ہے تو ماُمور خلیفہ اور مسیح موعودٌ اور امت محمریہ کے در خشند ہ گو ہر آنخضرت اللہ ﷺ کے نیف صحبت سے ترتی کرتے ہوئے نبی کانام پانے والے انسان کے ساتھ شامل نہ ہونائس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ ایمان کی سلامتی کے لئے ضروری ہے کہ کھلے بندوں اس کی جماعت میں شامل ہو کر ہرا یک مؤمن باللہ اپنے نفس کی درستی اور خدمتِ اسلام میں لگ جائے۔ میرے خیال میں تو جو شخص مسیح موعود 'کو امام برحق مان لیتا ہے اس کے لئے سوائے دنیادی مشکلات اور مولویوں کے فتوؤں کے اور کوئی چیز مسیح موعود کے ماننے میں روک نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد ر کھنا چاہئے کہ دنیا چند روزہ ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں

حاضر ہونا ہے جہاں کسی کی سفارش یا شفاعت کام نہیں دے سکتی الا ماشاء اللہ اور جب خدا تعالی کے علم سے کوئی بات مخفی نہیں۔ ہمارے زمانہ میں تو وہ مشکلات نہیں پہلے زمانہ میں تو لوگوں کو صدات کی خاطر جانیں دینی پڑتی تھیں اور بعض کو اینے سامنے اپنی بیویوں اور بچوں کو ذرج ہوتے دیکھنا پڑتا وطن چھوڑنے پڑتے تھے جائیدادیں ترک کرنی پڑتی تھیں مگروہ لوگ صداقت کے قبول کرنے ہے انکار نہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما تا ہے اَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُو آان يَقُولُوا آمناً ومُم لا يُفتنون - العكبوت ، ٣) كيالوك خيال كرتي بين کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی آ زمائش نہ کی جائے یعنی ایسا ہنیں ہو سکتا۔ ایمان وہی قابل قدر اور انعام الٰہی کاوارث کریا ہے جس میں انسان آزمائشوں میں ڈالا جائے اور خدا تعالیٰ کے لئے ہرایک قربانی کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔ پس مُومن تو و ہی ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے رازق اور اینے مالک کے تھم کے ماتحت ہزایک تکلیف برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جا آ ہے۔ ہماری ﴾ جماعت میں سے ہی بعض لوگ اس سلسلہ میں داخل ہونے کی وجہ سے ریاست کابل میں قتل کئے گئے اور بعض کو اپنے وطن چھو ڑنے بڑے لیکن انہوں نے صداقت کو نہ چھیایا اور ایبا تو شاید ہی کوئی انسان ہو جس کو اور نتم نتم کے دکھ نہیں دیئے گئے۔اور پچھ نہیں تو نتو ٰئی گفر کے ذریعہ سے اسے ڈرانے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ اور ایمان قبول بھی وہی ہو تا ہے جو باوجود مشکلات کے ثابت رہے۔ کاش! دنیا اس بات پر غور کرتی۔ اور لوگ اس بات کو سوچتے کہ انیان اس دنیا میں نہ رہے گا۔ اگر صداقت کے قبول کرنے میں اسے سخت سے سخت تکلیفیں بھی دی جائیں تب بھی وہ ایک محدود وقت کے لئے ہوں گی۔ اول تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مؤمنوں کی نفرت کر تاہے اور اگر اس دنیا میں دکھ ہی د کھ ہو تب بھی بیہ زندگی زیادہ سے زیادہ ''وسال کی سمجھ لو پھر مرنا ہے اور ایک نئے گھر میں بو دوباش کرنی ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں پھر اس نہ ختم ہونے والے آرام کو قربان کرنااور اس محدود زندگی کے آرام کو قبول کرنا کہال کی دانائی ہے۔ اور سب سے بوی بات تو یہ ہے کہ رضائے اللی کے مقابلہ میں دنیا کے دکھوں اور تکلیفوں کی ہستی ہی کیا ہے۔ کاش! مسلمان اس قدر غور کرتے کہ آج اسلام خطرناک مصائب میں گر فتار ہے اور اسے پھر بڑھانے کے لئے خدا تعالی نے مسیح موعود کو بھیجا ہے اور اس کے ہاتھ سے اسلام کے شیرازہ کو پھر باندھنا چاہا ہے اور اس جماعت میں شامل ہونے کے لئے

دوڑتے جے خدا تعالی نے اسلام کی تفاظت کے لئے پیدا کیا ہے اور اس جماعت سے علیحدہ ہو جاتے جس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آنخضرت اللیا اللہ معلی کے موعود گو اپنا سلام پہنچا دینے کا تھم ہرا کی مسلمان کو دیتے ہیں تو پھر کیا مسلمان کہلاتے ہوئے کوئی شخص مسلام پہنچا دینے کا تھم ہرا کی مسلمان کو دیتے ہیں تو پھر کیا مسلمان کہلاتے ہوئے کوئی شخص موعود گو سلام کہنا اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ اس کی جماعت ہیں شامل ہونا۔ کیونکہ سلام کہنا چاہتا ہے کہ اس کے بیان بھی انسان جائے اور اللی سلملے انسانوں کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے۔ مسیح موعود گا کا نتا جیسے اس کی زندگی میں ضروری تھا اس طرح اب بھی ہے۔ اسلام کو سب سے برا نقصان پر اگندگی سے پہنچا اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ پھر نئے سرے سے مسلمانوں کو ایک جماعت بنائے اور اس کے لئے اس نے مسیح موعود گو بھیجا ہے۔ اب جس مسلمانوں کو ایک جماعت بنائے اور اس کے لئے اس نے مسیح موعود گو بھیجا ہے۔ اب جس شخص کے دل میں اسلام کی محبت ہے اور خدا تعالی کا تقویٰ رکھتا ہے اسے چاہئے کہ مسیح موعود گو کہنے کے بعد اس کی صداقت معلوم کر کے اس کے اعاظہ میں آجائے تا ایبانہ ہو کہ خدا تعالی کے حضور میں وہ ان لوگوں میں شامل کیا جادے جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے اور جماعت مسلمین کو پر آگندہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے اور حق کی طرف اور جماعت مسلمین کو پر آگندہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے اور حق کی طرف ہرائے۔

**مرز المحمود احمد** خليفة المسيح الثاني قاديان دار الامان ٩- اير مل ١٩١٥ء